حُرْثِ سُولَ عُلَا مُنْ الْمُرْدِ الْمُرِدِ الْمُرْدِ ال

واكشر إسساراحمد

مروزی المرفق م الفران الهور مروزی المرفق م

### اس کتا بچے کی اشاعت وطباعت کی ہر مخص کو کھلی اجازت ہے

نام كتابيه \_\_\_\_ حبرسول مَاليَّيْم اوراس كـ قفاض طبع بفتم (دمبر 2004ء) \_\_\_\_\_\_\_2004

ناشر ـــــ ناظم نشر واشاعت ٔ مرکزی انجمن خدام القرآن لا مور مقام اشاعت \_\_\_\_\_ 36\_كئادُل ثاوَن لا مور

فون: 03-5869501 مطبع مطبع مطبع المستعلق بالمال المور

----- 10 روپے

# حبِّ رسول عليسية اوراس كنقاض

### واكثراس اراحه كاايك ابم خطاب ترتيب وتسويد: شيخ جميل الرحمٰن

اسلامی جعیت طلبه علامه اقبال میڈیکل کالج لا ہور کی دعوت پرمحتر م ڈاکٹر صاحب نے یو نیورٹی کیمیس میں کالج کے ہاشل کی مسجد میں ۱۴ نومبر ۸۵ء کو بی خطاب ارشاد فرمایا تھا جھے شخ جمیل الرحمٰن صاحب نے ٹیپ کی ریل سے صفحہ قرطاس پر نتقل کیا۔

الحمد لله وكفى والصّلاةُ والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمل الامين وعلى آله و صحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرَّحيم ﴿ لَقَدُ ٱرْسَلُنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَٱنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ طُوَانْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ.....﴾ وقال تبارك وتعالم ﴿ هُوَ الَّذِي ۗ ٱرُسَلَ رَسُولُكَ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُطْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّه ﴾

وقال الله عزوجل:

﴿ قُلُ إِنَّ كُنْتُمْ تُسَجَّبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُو بَكُمْ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ ٥﴾ ..... صَـ لَقَ اللَّهُ مَوُ لانَا الْعَظِيْمُ

ان آیات کی تلاوت کے بعد ڈاکٹر صاحب نے درو داہرا جیمی پڑھااورارشا دفر مایا: عزیز طلبه! مجھے ابھی میہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت کی میری گفتگو کا موضوع '' حبّ رسولًا اوراس کے نقاضے' رکھا گیا ہے۔اس سے پہلے بیہ بات میرے علم میں نہیں آئی تھی' بلکہ مجھے عمومی انداز میں کہا گیا تھا کہ مجھے سیرت رسول علی صاحبها الصلو ہ والسلام کے موضوع پر گفتگو کرنی ہوگی ۔۔۔ بہر حال ان دونوں چیزوں کے مابین کوئی زیادہ فرق اور بُعدَنهیں ہے ان کوآسانی سے باہم جوڑا جاسکتا ہے۔ یدلازم وطزوم ہیں۔ لیکن بیری آج کی گفتگوزیادہ ترجس تناظر میں ہوگی وہ سورۃ الحدیدی وہ آیتِ مبارکہ ہے جس پر میں ابھی قرآن اکیڈی میں مفصل درس دے کرآر ہا ہوں۔ میں نے آج کے اس اجتماع میں حاضری سے اسی بنیاد پرمعقدرت کی تھی کہ ہفتہ کو بعد نماز مغرب قرآن اکیڈی میں میرا درس ہوتا ہے۔ ہم وہاں گزشتہ آٹھ ہفتوں سے سورۃ الحدید کا سلسلہ وارمطالعہ کر رہے ہیں اور آج کی نشست میں اس سورہ مبارکہ کی پچیویں آیت زیر درس تھی۔ جس کی میں نے آغاز میں طاوت کی ہے۔

آپ میں سے بہت سے حضرات کی نگاہوں سے شاید آج اخبارات میں وہ اشتہار بھی گزرا ہوجس میں اس درس سے متعلق میں نے تین سوالات معین کئے تھے۔ پہلا یہ کہ '' اسلام صرف تبلیفی فدہب ہے یا انقلاقی دین؟' دوسر سے یہ کہ '' اسلامی انقلاب کا اصل ہدف کیا ہے؟'' اور تیسرا یہ کہ '' کیا اسلامی انقلاب کے لئے طاقت کا استعال جائز ہے؟'' سسانہی تین سوالات کے حوالے سے میں اس وقت سیرت النبی علی صاحبها والصلا و والسلام کے شمن میں کچھ عرض کروں گا۔ باقی جہاں تک آپ کے مقل صاحبا والصلا و والسلام کے شمن میں کچھ عرض کروں گا۔ باقی جہاں تک آپ کے مقرر کردہ موضوع کا تعلق ہے اس سے اس کا بالکل واضح تعلق یہ ہے کہ حب رسول کا اصل نقاضا ہے اتباع رسول اللہ علیہ ہے۔ اس سے اس کا بالکل واضح تعلق یہ ہے کہ حب رسول کا نیا میں سور و آل عمران کی آیت اس بھی تلاوت کی تھی جس سے ہمارے دین میں اتباع رسول کی جوابمیت ہے وہ نہایت وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آجاتی ہے۔ اشاع رسول کی جوابمیت ہے وہ نہایت وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آجاتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

﴿ قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهَ وَ يَغْفِرَلَكُمْ ذُنُوبَكُمُ ۗ ﴿

''اے نی (ﷺ االٰ ایمان ہے) کہدد بیجئے کداگرتم اللہ سے محبت رکھتے ہوتو میراا تباع کرو(میری راہ پر چلو) تا کداللہ تم سے محبت کرے اور تمہارے گنا ہوں کو بخش دے ٔ اوراللہ ہے ہی بخشنے والاُ رحم فر مانے والا''۔

حبِّ رسول كا تقاضا: انتاعِ رسول

یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی جائے کہ دواہم الفاظ ایے ہیں جواللہ کے لئے بھی

استعال ہوتے ہیں اور رسول الله علیہ کے لئے بھی۔ پہلا لفظ ہے اطاعت اور دوسرا ہوتے ہیں اور رسول الله وَاَطِیْعُوا الرَّسُولَ ﴾ ....اس طرح محبت کالفظ الله کے بیت سورة التوبة کی آیت ۲۳ میں فرمایا: الله کے لئے بھی ۔ چیسے سورة التوبة کی آیت ۲۳ میں فرمایا: ﴿قُلُ اِنْ کَانَ اَبَا وَاُحُمُ وَاَبْنَا وَ کُمُ وَاِنْحُوا اَلُكُمُ وَاَزُوا جُحُمُ وَعَشِيْرَ تُحُمُ وَوَ مُولَا وَرَسُولُ وَ مَنْ اللهُ وَرَسُولِ وَجَهَا وَ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَاتِيَ اللّٰهُ اللهُ اِللهُ اللهُ اللهُ

''(اے نی اان معیان ایمان ہے) کہد ہے کا گرتہیں اپنے باپ اوراپنے بیٹے اوراپنے اوراپنے اوراپنے اوراپنے اوراپنے اوراپنے اوراپنے والی اوراپنے وہ کاروبار جوتم نے بڑی مشقت محنت کی کیا ہیں اور جس میں تہمیں کا اور اپنے وہ کاروبار جوتم نے بڑی مشقت ہے جمائے ہیں اور جس میں تہمیں کا دور مندے کا خوف رہتا ہے اورا پی وہ بلڈ مکس جوتم نے بڑے ار مانوں کے ساتھ تعیر کی ہیں جو تہمیں بڑی جملی گئی ہیں اللہ سے اورائلہ کے رسول ( اللہ ہے) ہے اورائلہ کی راہ میں جہاد کرنے سے قو جاؤا تظار کرویہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ ناوے اور اللہ کی راہ میں جہاد کو ایت نہیں دیتا'۔

تو پہاں اللہ کی محبت کے ساتھ ہی رسول کی محبت کا ذکر کیا گیا ہے اور ساتھ ہی جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو بھی لے آیا گیا۔

اب میری بات کوغور سے ساعت فرمایئے۔ جب اللہ کی اطاعت اور اللہ کی محبت دونوں کو جمع کریں گے تو اس کا جو حاصلِ جمع ہوگا اس کا نام عبادت ہے۔عبادت صرف اللہ کی ہے رسول کی نہیں ہے۔اور جب رسول کی اطاعت اور رسول کی محبت کو جمع کریں گے تو اس کے حاصلِ جمع کوعبادت نہیں کہا جائے گا بلکہ' انتاع'' کہا جائے گا۔

عبادت کااصل مفہوم ہے'' انتہائی محبت کے جذبہ سے سرشار ہوکر اللّٰد کی بندگی اور پرستش کرنا'' ۔۔۔۔۔۔ اور اتباع کامفہوم ہے'' محبت کے جذبہ سے سرشار ہوکر پیروی کرنا۔'' اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے! اس کو بھی سمجھ لیجئے۔اطاعت کی جاتی ہے گئی کہ ۔۔ اور اتباع ہیے کہ کسی ہستی سے اتن محبت ہوجائے کہ چاہے اس نے تھم نددیا ہولیکن اس ہستی کے ہمل اور فعل کی پیروی کرنا۔گویا بقول شاعر ہے۔

جہاں تیرانقشِ قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں تو انتاع کا درجہ اطاعت ہے بہت بلنداوراس کے مفہوم میں بہت وسعت ہے۔ اطاعت میں میں مرف تھل کے ہر ہر عمل اور فعل کو بلکہ ہر ہر اداکی پیروی کو سعادت سمجھا جائے گا چاہے آپ نے اس کا تھم نہ دیا ہو۔ حاصل گفتگو یہ کہ حب رسول علی صاحبہ الصلاق والسلام کا تقاضا ہے اتباع رسول علی ساحبہ الصلاق والسلام کا تقاضا ہے اتباع رسول علی ہے۔

### اتباع رسول كاليك اجم يبلو

اسی انباع رسول کا ایک اہم پہلویہ بھی ہے کہ ہم اس بات کو طوظ رکھیں کہ بحثیت مجموعی حضور علیہ کے حضور علیہ کا رخ کیا تھا! آپ نے کس کام کے لئے محنت کی! آپ کو کیا فکر دامن گرتھی! آپ نے اپنی دن رات کی سعی وکوشش اور محنت و مشقت کا ہدف کیا معین فر مایا! ۔۔۔۔۔ اس دنیا میں ہر شخص شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنے لئے کوئی نہ کوئی ہدف معین کرتا ہے 'پھراس کی ساری محنت اور بھاگ دوڑ اسی رخ پر ہوئی ہے ۔ کوئی اپنے ہوف معین کرتا ہے 'پھراس کی ساری محنت اور بھاگ دوڑ اسی رخ پر ہوئی ہے ۔ کوئی اپنے بیشے (Profession) میں اعلیٰ سے اعلیٰ مہارت حاصل کرنے کے لئے اور اپنا مقام بنانے کے لئے دار اپنا مقام بنانے کے لئے دار سعی و جہد کرتا ہے۔

کوئی سیاست دان ہے اس کا بھی ایک ہدف ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ حکومت کے ہی منصب پر فائز ہوا اقتداراس کے ہاتھ میں یااس کی پارٹی کے ہاتھ میں آئے۔ کاروباری آدی ہے تواس کا بھی ایک ہدف ہے وہ محت کردہا ہے مشقت کردہا ہے راتوں کو جاگ رہا ہے کہاں کہاں بھیجتا ہے! دنیا بحرکی مارکیٹوں میں چیزوں کے زخوں کے اتار چڑھاؤ کی بیش کی خبرر کھتا ہے۔ بیساری سوچ مارکیٹوں میں چیزوں کے تالح ہے۔

### رسول اكرم عليسة كسعى وجهد كامدف!

اب سوال میہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ عظی نے جو انتہائی جال سسل محنت و مشقت کی زندگی بسر کی تو اس کا ہدف کیا تھا؟ جو خف سیرت مطہرہ کا سرسری سابھی مطالعہ کرتا ہے تو واقعہ میہ ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ جنسور نے اپنے مثن کے لئے کتی محنت کی ہے اور کتنی مشقت جھیلی ہے۔ ہم اگر حضور علی کا اتباع کرنے کے خواہشند ہیں تو ہمارے لئے سب سے اہم بات یہ طے کرنے کی ہوگی کہ حضور علیہ کے اندگی کارخ کیا تھا! آپ کے سامنے کیا مقصد تھا! کس ہدف کے حصول کے لئے آپ نے سعی و جہد فرمائی تھی! اس کے ضمن میں ایک اور بات بھی سامنے رکھئے کہا گرخود آپ کا ایک مقصد معین ہوتا ہے تو اس کے حصول کے لئے آپ کو کئی کا م کرنے پڑتے ہیں۔ آپ اگر ان کئی کا موں کو علیحدہ علیحدہ (Isolate) کر کے دیکھیں گے تو وہ آپ کو مختلف نظر آپیں گئی وراصل ان کو باہم مر بوط کرنے والا'' ایک مقصد'' کو بتا ہم مر بوط کرنے والا'' ایک مقصد'' ہوتا ہے۔ اس مقصد کو پیش نظر رکھیں تو وہ تمام افعال جو بظا ہم مختلف اور متضاد معلوم ہوتے ہیں وہ سب کے سب مر بوط نظر آپیں گے اور در حقیقت ان کا باہمی ربط اس وقت تک بین وہ سب کے سب مر بوط نظر آپیں گے اور در حقیقت ان کا باہمی ربط اس وقت تک فائم کرنا مشکل ہوگا جب مقصد معین طور پر'' مقصد'' سامنے نہ ہو۔ ان بظا ہم مختلف و متضاد افعال میں با ہمی ربط و تو افتی تب ہی نظر آئے گا اور قائم ہو سکے گا جب مقصد معین طور پر نامشکو میں باہمی ربط و تو افتی تب ہی نظر آئے گا اور قائم ہو سکے گا جب مقصد معین طور پر سامنے موجود ہوگا۔

## مدف كيتين كي اجميت

اس مسلد کی اہمیت میں آپ جھڑات کے سامنے واضح کر دوں کہ حضور علیہ کی سیرت مطہرہ میں بعض پہلو بظاہر متفاد نظر آتے ہیں۔ اور بہ تضادات اس صورت میں حل ہو سکتے ہیں جب حضور علیہ کی زندگی کا ہدف اور مشن ہمارے سامنے ہو۔ دشمنان ہو سکتے ہیں جب حضور علیہ کی زندگی کا ہدف اور مشن ہمارے سامنے ہو۔ دشمنان اسلام خاص طور پر مستشر قین نے ان پر اعتراضات بھی کئے ہیں اور حملے بھی۔ میں ان میں سے چند کا بطور مثال ذکر کرتا ہوں۔ مثلاً یہ کہ مکتہ میں نبی اکرم علیہ اور حملے بھی۔ میں ان صحابہ کرام رضی الله عنہم سخت ترین مصبتیں جمیل رہے ہیں، حضور کے ساتھوں کو د کہتے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے مگلہ کی سنگلاخ اور تیخی ہوئی زمین پر گردن میں رہی ڈال کر جانوں ور کی لاش کی طرح گھیٹا جا رہا ہے۔ ایک مؤمنہ کو نہایت بہیا نہ ہی نہیں بلک انتہا ئی کئی سے شہید کیا جا رہا ہے۔ ایک مؤمن کے ہاتھ پاؤں چاراونوں سے باندھ کران اونوں کو چارست میں ہا تک دیا جا تا ہے کہ جسم کے چیقر سے اڑ جاتے ہیں کیکن جو ابی کارروائی کی اجازت نہیں ہے۔ مگلہ میں بارہ برس تک حضور علیہ کے کئی جا ن نثوا می کارروائی کی اجازت نہیں ہے۔ مگلہ میں بارہ برس تک حضور علیہ کے کئی جا ن نثوا می کارروائی کی بارہ بیس کی کوئی بدائمیں لیا۔ اس لئے کہ مشرکیوں مگلہ کے خلاف کوئی انتقا می کارروائی نمیں کی کوئی بدائمیں لیا۔ اس لئے کہ مشرکیوں مگلہ کے خلاف کوئی انتقا می کارروائی نمیہ کی کوئی بدائمیں لیا۔ اس لئے کہ مشرکیوں مگلہ کے خلاف کوئی انتقا می کارروائی نمیہ کی کوئی بدائمیں لیا۔ اس لئے کہ مشرکیوں مگلہ کے خلاف کوئی انتقا می کارروائی نمیہ کی کوئی بدائمیں لیا۔ اس لئے کہ مشرکیوں مگلہ کے خلاف کوئی انتقا می کارروائی نمیں کوئی بدائمیں لیا۔ اس لئے کہ میں کوئی بدائمیں لیا۔ اس لئے کہ

شكل مين موجود بين\_

حضور علي كافرمان تقاكدات باته باتد هے ركھو! كوئى جوابى كارروائى نہيں كى جائے گی۔حالا نکدمکنہ میں جوحضرات گرامی دولت ایمان سے مالا مال ہوئے تھےان میں سے ہرایک شجافت و بہادری میں اگرایک ایک ہزار کے برابرنہیں تو ایک ایک سو کے برابر فِيرُور قاراً وران كى تعدادايك موكرلك بمك تقى كين بى اكرم عَلِي كَا حَمَم " كُفُوا الله عَلَيْ كَرَ مَم " كُفُوا اَيُدِيَكُمْ" كُلْقِيل مِين كسي ني اپنى مرافعت مين بھى ہاتھ نہيں اٹھايا۔ ايك طرف بدانتا ئے دوسری طرف مدنی دور میں حضور علیہ کے ہاتھ میں تلوار ہے عکم ہے۔آپ کے جاں نثار اصحابِ رضوان الله علیهم اجمعین کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں' نیزے ہیں' تیر كمان ہے۔جوابي كارروائي مور بي ہے بلكہ جيسا كهيں "منچ انقلاب نبوي" كے موضوع یرا پی مسلسل تقریروں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں <sup>یا</sup> کہ صرف جوابی کارروائی ہی نہیں بلکہ ہجرت کے بعد حضور ﷺ نے اقدام میں پہل کی ہے۔لیکن بچیلی چندصد یوں میں جب نه صرف مندوستان بلکه عالم اسلام کے کثیر رقبہ پرمغربی سامراج کا سیاسی و عسكرى استنيلاءتهاا درا كثرمسلم مما لك كسى نهسى مغربي طاقت كےغلام تھے' حكمران اقوام كى طرف سے اسلام پر بڑے شدیداعتر اضات كئے گئے كہ اسلام تو بڑا خونخوار مذہب ہاورمسلمان بڑی خونی قوم ہے۔اوراسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے جو ''بوئے خوں آتی ہے اس قوم کے افسانوں ہے'۔ اغیار نے ہم پریتہت اس هند ومدّ سے لگائی کہ علامة بكي مرحوم جيسے عالم وين سيرت نگار مؤرخ نے بھى معذرت خوا ہانداز اختيار كيا اورسیرت کی پہلی جلد میں لکھودیا کہ نبی اکرم علیہ اور آپ کے صحابہ کرام نے اقدام میں نه پہل کی اور نیتلوارا ٹھائی' بلکہ تلوارا گراٹھائی تو مجبوراً اورا پٹی مدافعت میں اٹھائی ۔علامہ شبلی مرحوم تو پھر بھی اس معاملے میں قابلِ عفوقرار دیئے جا سکتے ہیں کہ ان کا دَوروہ تھا جب انگریز کی حکومت تھی' اس کا غلبہ تھا۔لیکن مجھے نہایت حیرت اور افسوس اس بات پر ہے اور یہ بات قابل اعتبار ذرائع سے ممرے علم میں آئی ہے کہ حال ہی میں ایک دینی جماعت کے پلیٹ فارم ہے ایک نامور عالم وین کی طرف سے پاکستان کی آزاد فضامیں بد کہا گیا ہے کہ 'اسلام میں کوئی جارحانہ جنگ نہیں سے بلکہ صرف مدافعانہ جنگ ہے۔ المحدللداس موضوع يرد منج انقلاب نبوي "كنام سة اكثر صاحب موصوف كور خطابات كتابي

حضور على الله ورخلافت راشده كرة ورمين جتنى جنگين موئى مين وه صرف دفاعى جنگين تھين' ـ إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا اِلْيَهِ وَاجعُونَ.

کی نقل و حرکت پرکڑی نگاہ رکھواور ہمیں خبر دیتے رہو۔ان گولڑائی کا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔لیکن صورتِ حال الی پیش آئی کہ اس دستہ کی قریش کے ایک قافے سے ڈبھیڑ ہو گئی جوکائی مال تجارت اور پانچ افراد پر شتمل تھا۔ان مشرکین میں سے ایک شخص قبل ہوا ، دو افراد فرار ہوگئے دو کوقیدی بنالیا گیا اوران کو اور مال غنیمت کو لے کرید حضرات میں دوانس آگئے۔نفاصیل کے لئے نہ موقع ہے نہ وقت۔ بنانا پر مقصود تھا کہ ہجرت کے چھاہ بعد آٹھ مہمات کی صورت میں اقدام کی پہل نبی اکرم علیا ہے کی طرف سے ہوئی اور پہلا مشرک مسلمانوں کے ہاتھوں قبل ہوا۔

مزید برآل به بات تو ساری دنیا کومعلوم ہے کہ حضور علی فی نے مدینہ تشریف لانے کے بعد متعدد جنگیں لڑی ہیں۔ جسے قرآن مجید میں نقشہ کینچا گیا ہے: ﴿ يَقْتُلُونَ فِی سَبِيُ لِ اللّٰهِ فَيَقَتُلُونَ وَيُقْتُلُونَ ﴾ ''اللّٰدی راہ میں قال کرتے ہیں قل کرتے ہیں میں قل کرتے ہی ہیں قل ہوتے ہی ہیں '۔ تو مَلَی زندگی اور مدنی زندگی کا فرق آپ کے سامنے ہے۔ ان میں بظاہر بہت بڑا تضاوم وجود ہے۔

يكي وجه ہے كه شهور مؤرخ ٹائن في (Toyn Bee) جسے اس دَور بين فلفه تاريخ ميں اتھار في تسليم كيا جاتا ہے اس نے ايك جملے ميں پوراز ہر كير ديا ہے فقل كفر كفرنه باشد وه كہتا ہے:

"Muhammad failed as a Prophet but succeeded as a statesman"

اس کے اس جملہ کی زہرنا کی کوآپ نے محسوں کیا! وہ یہ کہدرہاہے کہ مُلّہ میں مجمد (علیہ اللہ کے دندگی تو نبیوں کے مشابہ ہے۔ دعوت ہے، تبلیغ ہے، وعظ ہے، نصیحت ہے، تلقین ہے۔
اندار ہے، تبشیر ہے، صبر ہے، چھراؤ ہورہا ہے، لیکن جوابی کارروائی نہیں ہورہی ہے۔
عیسائیوں کے جوآئیڈیل ہیں یعنی حضرت بیخی اور حضرت عیسی علیماالصلو قوالسلام ان کی
عیسائیوں کے جوآئیڈیل ہیں یعنی حضرت بیخی اور حضرت عیسی علیمالصلو قوالسلام ان کی
زندگی کا نقشہ یہی تو تھا! حضرت مین نے اوار تو بھی نہیں اٹھائی! حضرت میں تعلیم کی وطرحت کے مربر ہوا تو نہیں آئی! تو ٹائن
کومت کے مربر ہوا تو نہیں ہے! حضرت کی تا کے ہاتھ میں بھی تلوار تو نہیں آئی! تو ٹائن
پی کے زدیک مُلّہ میں حضور علیہ کی جو سیرت نظر آئی ہے وہ نبوت کے نقشہ پر پھے نہ بچھ
پوری اثر تی ہے۔ وہ اگر چہ حضور علیہ کی ثبوت کی تقمد این نہیں کر تالیکن سے مانت ہے کہ

سیرت کامکہ میں جونقشہ ہے وہ نبیوں کی سیرت وزندگی سے مشابہ ہے کین اس کے کہنے کے مطابق وہاں حضور علیہ ناکام ہوگئے۔ نعو ذبالله من ذالك ۔ وہاں سے وجان بچا کر مطابق وہاں حضور علیہ ناکام ہوگئے۔ نعو ذبالله من ذالك ۔ وہاں سے وجان بچا کر مطابع بین مقد اللہ میں نظر آتے ہیں۔ سپہ سالار ہیں شہوار ہیں صدر مملکت ہیں مدینی شہری ریاست کے سربراہ ہیں آپ ہی چیف جسٹس ہیں مقد مات آرہے ہیں اور آپ فیصلے صادر فرمارہ ہیں۔ محاہدے کر رہے ہیں اور آپ فیصلے صادر فرمارہ ہیں ۔ محاہدے کر رہے ہیں کہ مین محاہدے ہورہے ہیں۔ قووہ کہتا ہے کہ یصورت تو ایک سیاستدان دوسرے قباکل سے معاہدے ہورہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یصورت تو ایک سیاستدان دوسرے بیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یصورت تو ایک سیاستدان کی خیرنہیں آتی ۔ اس میں پغیرنہیں تی کہ میاب ہوگئ ان کی کامیا بی بحثیت کا کہنا ہے کہ سیاست دان کی حیثیت سے حمد علیہ کامیا بہوگئ ان کی کامیا بی بحثیت

ای ایک جملہ کی شرح ہے جو ایک برطانوی مؤرخ مسر منگری وہاٹ نے ایک دوسر سے انداز سے کی ہے۔ آپ حضرات نے نام من رکھا ہوگا۔ ابھی زندہ ہے مرکزی حکومت کے زیرا ہتمام اسلام آباد میں ہرسال جو سیرت کانفرنس ہوتی ہے قوچند سال قبل مسٹر وہائ کو حکومت کی طرف سے مدموکیا گیا تھا کہ وہ آ کر ہمیں سیر سے مطہرہ سمجھائے۔ اس خص نے سیرت پر دو کما ہیں علیحدہ علیحدہ کھی ہیں۔ ایک کا نام ہے اس خص نے سیرت پر دو کما ہیں علیحدہ علیحدہ کانام ہے Madina) اور دوسری کانام ہے کہ ملکہ والے کہ (Muhammad at Makkah) اس نے حضور علی کانام ہے کہ ملکہ والے جمد اور علی کانام ہے کہ ملکہ والے جمد (علیہ کی کوشش کی ہے کہ ملکہ والے محمد (علیہ کی کوشش کی ہے کہ ملکہ والے محمد (علیہ کی کوشش کی ہے کہ ملکہ والے محمد (علیہ کی کانام ہے کہ ملکہ والے محمد (علیہ کی اور ہیں اور میں اور بینام رقاع کی اور ہیں ۔ میں اور ہیں اور میں اور بینام رقاع کی اور ہیں ۔ میں اور بینا ہور ہیں اور ایک کی نہ کمی درجہ میں اور بینام رقاع دوقت کی اور ہیں۔ میں بینا پڑے گا کہ وور رنگ جدا ہیں۔ میں بعد میں وضاحت کروں گا کہ ان کا آپس میں ربط کیا ہے۔ دو رنگ جدا ہیں۔ میں بعد میں وضاحت کروں گا کہ ان کا آپس میں ربط کیا ہے۔

اب دوسری نمایاں مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ سب نے پڑھ رکھا ہوگا اور سن رکھا ہوگا کا ہوں کہ این سلح کا سن رکھا ہوگا کہ اور قریشِ مُلّہ کے مابین سلح کا ایک معاہدہ ہوا تھا جو سلح حدیدیہ کے نام سے سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہیں۔ اس

صلح کی شراکط بڑی حد تک یک طرفہ نظر آتی ہیں اور بظاہر ایسا محسوں ہوتا ہے کہ حضور علی نے دب کرسلے کی ہے۔ یہاں تک کہ صابہ کرام انتہائی مضطرب اور بے چین حضور علی ہے۔ یہاں تک کہ صابہ کرام انتہائی مضطرب اور بے چین سے کہ دب کر کیوں ملم کی جارہی ہے! ہم اننے کم زور و نہیں ہم تی پر ہیں ہم تی کے لئے جانیں دینے کر کی تھے۔ سب حضور علی ہے کہ حسب یہاں جانیں دے دیں گے حضور علی ہے کہ در بیاں ہوائیں دے دیں گے بیر نہیں موڑیں گے۔ پھر ہم دب کر ملم کیوں کر دہ ہیں۔ ملم کی شراکط میں ایک شرط یہ بیری کی موڑیں گے۔ پھر ہم دب کر ملم کیوں کر دہ ہیں۔ ملم کی شراکط میں ایک شرط یہ بیری کی دوائیں جاؤ اس اور اس دفعہ کر می اجازت نہیں وی جائے گا۔ اوّل تو یہی بات صحابہ کرام کے لئے ناممکن القبول تھی۔ احرام باندھ کر آئے تھے۔ چنانچے صحابہ کرام میں اضطراب پیدا ہوا کہ عمرہ کے بغیراحرام کیے کھول دیں! پھرا کی شرط یہ بھی تھی کرام میں اضطراب پیدا ہوا کہ عمرہ کے کا وارسر پرست کی اجازت کے بغیر مدینہ جائے گا (لیمن اسلام قبول کر کے جائے گا) تو مسلمانوں کو اسے والیس کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی تخص مدینہ سے اسلام چھوڑ کر (مرتہ ہوکر) مگلہ آتا جائے گا تو اسے قریش والیس نہیں کریں گے۔ بڑی عنی میش و غیر منصفانہ بات تھی۔ اس پر صحابہ کرام پر بیرے جزیز ہوئے 'ان کے جذبات میں جوش و بیجان پیدا ہوا کہ بیس تو مسادی شراکط پر بیریں ہوریں۔

چنانچ جب سلح نامہ پر دستخط کے بعد نبی اکرم علیہ نے سحابہ کرام سے فرمایا کہ احرام کھول دیے جائیں اور قربانی کے جو جانور ساتھ ہیں ان کی بہیں قربانی دے دی جائے اس وقت صحابہ کرام کے جذبات کا عالم بیتھا کہ کوئی نہیں اٹھا۔ کیفیت بیتھی کہ گویا اعصاب اوراعضاء شل ہوگئے ہیں۔ سب ہی دل شکتہ تھے۔ حضور علیہ نے نہ دومر جب پھر فرمایا کہ احرام کھول دیئے جائیں اور قربانیاں دے دی جائیں کیکن پھر بھی کوئی نہیں اٹھا۔ حضور علیہ ملول اور رنجیدہ ہو کر خیمہ میں تشریف لے گئے ۔ عام معمول بیتھا کہ سفر میں صفور علیہ کہ کہ ساتھ کوئی نہ کوئی زوجہ محر مہ ہوتی تھیں۔ چنانچ اس سفر میں حضرت میں سلمہ رضی اللہ عنہ آئے کے ساتھ تھیں۔ حضور علیہ نے ان سے ذکر فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور علیہ ایک ہے ساتھ تھیں۔ حضور علیہ نے با ہم تھر ایک دے دیجئے اور احرام کھول دیجئے ۔ بس آپ قربانی دے دیجئے اور احرام کھول دیجئے ۔ جضور علیہ کہ ایک میرے سر کے بال مونڈ دواور آپ نے احرام کھول دیا۔ صحابہ کرام نے جب بید دیکھا تو اب سب

کے سب کھڑے ہوگئے۔ جو صحابہ قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے انہوں نے قربانیاں دیں اور تمام صحابہ کرام نے حلق یا قصر کرائے احرام کھول دیئے۔ اس صورتِ حال کی تاویل اور تو جیہہ یہ ہے کہ صحابہ کرام پراس وقت انظار کی ہی حالت طاری تھی 'وہ اس خیال میں سے کہ شاید کوئی نئی شکل پیدا ہو جائے 'شاید ٹی وی آ جائے۔ لیکن جب حضور علی ہے نے احرام کھول دیا تو حالت منظرہ ختم ہوگئ اور سب نے تھم کی تعمیل کی 'ورنہ معاذ اللہ ہم صحابہ کرام ہے متعلق ہرگز کی تھم عدولی کا گمان تک نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ سارا پس منظر آپ حضرات کے سیامنے قدر نے تھے میں سے اس لئے رکھا ہے کہ آپ صحح اندازہ کر سکیں کہ دھیں حدید ہیں ہے مقام پر جو صلح کا معاہدہ ہوا اس کی شرائط وا تعنا غیر مساوی تھیں اور حضور اکرم علی ہوئے۔ بظاہر دب کر صلح فرما رہے تھے۔ گویا اس وقت آپ میں صورت سلے کہ تا ہوں وقت آپ میں صورت سلے کرنا چا ہے۔

لیکن دوسال بعد جب ایک موقع پر قریش نے معاہدے کی ایک شق کی خلاف ورزی کی اور جب حضور علی ہے اس خلاف ورزی پران کی گرفت فر مائی تو قریش مگه نے خوصلے کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ تب ابوسفیان کو جواس وقت پورے قریش کے تبیلہ کی سر داری کے منصب پر فائز تھے ہیا حساس ہوا کہ جذبات میں آ کر ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی ہے۔ بیسے ہمارے تحفظ (protection) کی حامل تھی۔ اس سلح کی تجدید موفی چاہئے۔ چنا نچہ ابوسفیان خود چل کر مدینہ پہنچ۔ سر تو ٹرکوششیں کیں۔ سفارشیں وقوی چاہئے۔ چنا نچہ ابوسفیان کی تجدید کی منظوری دے دیں۔ لیکن بارگاہ وسویڈی کی تجدید کی منظوری دے دیں۔ لیکن بارگاہ ارسالت سے ابوسفیان کی سلح کی تجدید کی منظوری دے دیں۔ لیکن بارگاہ نے سکوت اختیار فر مایا۔ سلح کی تجدید کی منظوری دے دیں۔ لیکن بارگاہ نے سکوت اختیار فر مایا۔ سلح کی تجدید کی حامی نہیں جری۔ غور کیجئے یہاں بھی بظاہر ایک بڑا تھا دنظر آتا ہے۔ دوسال بھی بظاہر دب کرسلح کر رہے ہیں۔ دوسال بعد قریش کے سردار کی طرف سے سلح کی درخواست ہور ہی ہے اور اس مقصد کے لئے وہ خود مدینہ آیا ہے لیکن حضور علی ہیں فراد ہے۔

اب یہ جوظا ہری تضادات نظر آ رہے ہیں ان کے مابین ربط قائم ہوگا۔لیکن یہ ربط کس چیز کے ذریعے قائم ہوگا؟ یہ ربط قائم ہوگا کہ نبی اکرم علی کے اصل ہدف اور متصود کی تعیین سے ۔جس کے لئے آغاز نبوت سے منسل جدوجہد ہورہی ہے۔ توجان

لیجے کہ یہ ہدف اور یہ مقصود و مطلوب ہے ''اللہ کے دین کوغالب کرنا''۔اسی مقصد کے حصول کے لئے ایک وقت میں ہاتھ روکنے کا حکم ہے۔ مدافعت میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ایک وقت میں ہاتھ کھولنے اور اقدام کرنے کا حکم ہے۔ ایک وقت میں ہاتھ کھولنے اور اقدام کرنے کا حکم ہے۔ ایک وقت میں اسی مقصد کے لئے صلح مفید ہے' لہذا صلح کی جارہی ہے آئی انا نیت کوآڑے آئے۔ آئی رہا ورکسی قدر مگلست خوردگی کے انداز میں صلح کی جارہی ہے اور ایک وقت میں اس مقصد کی خاطر جب صلح نہ کرنا مفید ہے تب صلح نہیں کی جارہی ہے۔ تمام تضادات در حقیقت مقصد کو صحح طور پر سمجھ لینے ہی سے رفع ہوتے ہیں۔ مستشرقین نے دراصل جو محور کھائی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رسولوں کی بعثت کے بنیا دی مقصد ہی کوئیس سمجھا۔

#### رسولول كوتصيخ كامقصد

 ایک تصور دہ ہے جو کمیونسٹوں کے ہاں ملتا ہے۔ ایک تصور مغربی مما لک کا ہے۔ کوشش سب کی ہیہ ہم کسی تقیق نظام عدل اجھا گی تک پہنچ جا ئیں لیکن انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے جینے تصورات ہیں ان میں کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نقص یا خامی رہ جاتی ہے۔ حقیق نظام عدل اجھا می صرف وہ ہے جواللہ تعالی اپنے رسولوں کے ذریعے سے نوع انسانی کوعطا فرما تا ہے جسے ہم دین وشریعت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی اور رسول مجمد علی ہوئی ہے۔ پینظام جس نے ہرایک کے فرائض اور حقوق کا میچ تعین کر دیا ہے۔ جس نے طے کر دیا ہے کہ کس کو کیا دیا جائے گا اور کس سے کیا وصول کیا جائے گا۔ جس نے معاشرے کے تمام طبقات کے حقوق و فرائض کا تعین نہایت متوازن اور فطری انداز میں کیا ہے اور جس نے ہر شعبۂ دندگی کا احاطہ کیا ہے جس معاشرت بھی ہے اور میاست بھی تجارت بھی ہے اور معیشت بھی۔ جان لیجئے کہ اس نظام عدل وقسط کو قائم کرنا انبیاء کی بعثت کا ایک اہم مقصد رہا ہے۔ اور رہی ہوئی ہے۔

یکی وجہ ہے کہ سورۃ الحدیدگی اس آ یت مبارکہ کا گے گئڑے میں فرما دیا گیا:

﴿وَاَنْہُولُنَا الْحَدِیْدَ فِیْهِ بَانُسْ شَدِیْدٌ ﴾ ایسے لوگوں کی سرکو بی اور علاج کے لئے ہم نے لوہ بھی اتارا ہے۔ لو ہے میں جنگ کی صلاحیت ہے اس سے اسلحہ بنما ہے۔ لوگوں کے لئے اس لو ہے میں دیگر تمدنی فائد ہے بھی ہیں۔ لیکن اس آ یت کی روسے لو ہے کا اصل مقصد یہ ہے کہ میزانِ خداوندی کے نصب کرنے کے مشن میں جولوگ بھی رسولوں کے اعوان وانسار بنیں اور نظامِ عدل وقسط کے قیام کے لئے تنام من دھن لگانے کے لئے تیار ہوجا ئیں وہ حسب ضرورت اور حسب موقع اس لو ہے کی طاقت کو استعمال کریں اور ان لوگوں کی سرکو بی کریں جو اِس راہ میں مزاتم ہوں۔ چنا نچھاسی آ یت مبارکہ کے انگے صقہ میں اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی کسوئی اور اپنی اور اپنے رسولوں کی نصرت قرار دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ یَّنْصُرُهُ وَرَسُلَهُ بِالْغَیْبِ ﴿ ﴾ یعنی اللہ ویکی کی اللہ ویکی کی اللہ ویکی کا امت

کے لئے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ خم ہوتی ہے ان الفاظ مبارکہ پر ہوائی السلسة قبوعی عنویئر ۵ کا ' بے شک اللہ قوی ہے ' ور آور ہے ' زبر دست اور غالب ہے' ۔ یعنی لو ہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی راہ میں محنت کرنے اور اللہ کی نازل کردہ میزان شریعت کو نصب کرنے کی تعلیم وہدایت اس لئے نہیں دی جا رہی کہ معاف اللہ وہ تمہاری مدد کا محتاج ہے' اس القوی العزیز کو تمہاری مدد کی کیا حاجت! البتہ تمہاری وفاداری اور ایمان کا امتحان مقصود ہے۔ سورة الحدید کی یہ آیت حاجت! البتہ تمہاری وفاداری اور ایمان کا امتحان معمومی اسلوب وانداز میں ایک قاعدہ کر آن مجید کی بڑی انقلا بی آیت ہے اور اس میں عمومی اسلوب وانداز میں ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر رسولوں کی بعثت کا مقصد' ان کو کتاب ومیزان دینے کی غایت اور لو ہے کے نزول کا سبب بیان ہوا ہے۔

نبي اكرم عليك كامقصدِ بعثت:غلبه دين

نوع انسال را پيام آخري حامل أورحمة للعالمين

آپ کویادآ گیا ہوگا کہ ٹیلی ویژن پر بھی میراایک پروگرام چلاتا تھا، میں نے اس کانام خود
"الهدئ" جویز کیا تھا اور وہ اس آیت سے ماخوذ تھا۔ کیکن حضور علی کے کو صرف الهدئ
نہیں دیا گیا بلکہ ایک اور چیز بھی عطا کی گئ ﴿وَدِیْنِ الْسَحْقِ ﴾ "اور حق کادین یا سِیا
دین" بھی دیا گیا۔ یہ ہے وہ نظام جوعدل وقسط پر بی ہے۔ اللہ کی طرف سے نوع انسانی
کے لئے آخری اور کمل شریعت! رسول اللہ علی کے کوری بھیجا گیا! حضور علی کودین
حق کس لئے دیا گیا!اس احمیازی مقصد کی تعیین ہے جو اس آیت سے واضح ہوئی۔ آپ خور کیجئ کے حضور علی کے دعت ورضح ہوئی۔ آپ خور کیجئ کے حضور علی کے دعت ورضح ہوئی۔ آپ خور کیجئ کے حضور علی کے دعت ورضح ہوئی۔ آپ خور کیجئ کے حضور علی کی دی ترکید بھی کیا۔

بیسب کھ کیا لیکن اس تمام جدو جہد (struggle) کا مقصد (goal) کیا ہے! وہ ہے ﴿ لِيُ ظُهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ مُحِلِهِ ﴿ '' تا کہ اس دین تن کو اور اس نظام عدل وقسط کو پورے نظامِ اطاعت پر غالب کر دیں' ۔۔۔ زندگی کا کوئی گوشہ اس سے باہر نہ رہ جائے۔ معاشرت ہو' معیشت ہو' سیاست ہو' حکومت ہو' قانون ہو دیوانی قانون ہو چاہے فوجد اری ہو عبادات ہول' معاملات ہول صلح و جنگ ہو۔ ہر شے دین حق کے تابع ہو جائے۔ اسی مقصد کے لئے اللہ تعالی نے اپنے آخری رسول کومبعوث فر مایا۔ عیالیہ علیہ عالمیہ علیہ عالمیہ علیہ اللہ تعالی نے اپنے آخری رسول کومبعوث فر مایا۔ عیالیہ اللہ تعالی نے اپنے آخری رسول کومبعوث فر مایا۔ عیالیہ اللہ تعالی نے اپنے آخری رسول کومبعوث فر مایا۔ عیالیہ تا بعد اللہ تعالی نے اپنے آخری رسول کومبعوث فر مایا۔

اب آپ غور کیجئے کہ یہ ہے مقصدِ بعثت تمام رسولوں کا کہ نظام عدل وقسط قائم ہو ظلمُ ناانصا فی 'جرواستبداد اوراستحصال کا خاتمہ ہو جائے۔ اور اس نظاَم عدل وقسط کے قیام کے لئے جواللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے نازل فرمایا الله اوراس کے رسولوں پرایمان لانے والے اپنے سر دھڑکی بازی لگادیں۔ یہی مقصر بعثت جناب محمد رسول الله علي كانب جو قرآن عكيم مين تين مقامات پر بيان مواب- اب جبكه حضور ﷺ کی بعثت خصوصی کا مقصد معین ہو گیا تو الله اور اس کے آخری نبی ورسول ملا الله الله الله الله المرتضور عليه سرحبت كادعوكي كرنے كے يجهنا كا ورتقاضے ہيں جوسامنے آتے ہیں۔ میں اب انہیں ترتیب دار آپ حفرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور علیت کی محبت اور حضور علیت کے اتباع کا پہلا نتیجہ بیز کلنا جا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصدوی ہوجائے جوآ پ کی بعثت کا مقصد ہے۔ باتی تمام چزیں اس کے تالع ہو جا کیں۔ اگر مقصد بینہیں ہے چراتو نقشہ ہی جدا ہو گیا۔ ہم نے زندگی کے بعض گوشوں میں حضور علیہ کی بیروی کرلی مثلاً حضور علیہ کے لباس کی وضع قطع کی آپ کے روزانہ کے معمولات کی پیروی کر لی تواپی جگہ ہر چیز مبارک ہے حضور علیہ کے نقشِ قدم کی جس طور اور جس انداز ہے بھی پیروی کی جائے گی وہ نہایت مبارک ہے کین بحثیت مجموع حضور علیہ نے اپنی زندگی کی جدوجہد کا جورخ معین فرمایا وہ اگر ہم نے اختیار کیانہیں تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ابتاع نتیجہ خیز نہیں ہوگا۔ جیسے کرسورة المقرة كسر موي ركوع من فرمايا كيا: ﴿ وَلِكُ لِ وَجُهَةٌ هُوَ مُوَلِيْهَا ﴾ " برخض ك سامنے وئی ہدف ہے کوئی مقصد ہے جس کی طرف وہ برد صد ہاہے '۔ آپ حضرات نے Struggle for existance کے نظریہ کا مطالعہ کیا ہوگا۔ آپ لوگ تو میڈیکل

کے طلبہ ہیں ظاہر بات ہے کہ آپ نے ڈارون کا فلف پڑھا ہوگا اور آپ اس کے نظریہ Survival of the fittest یہ واقف ہوں گے۔ اس جہادِ زندگانی میں ہر خص زور لگار ہا ہے آگے بڑھنے کی کوشش کررہا ہے اور ہرا یک کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے۔ تو پہلی چیز جوصفور علیہ کی کی مجت کے تقاضا کے طور پر سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ ہمارا ہدف بھی وہی ہو جائے جوحفور علیہ کا تھا۔ اس وقت اس ہدف کے لفظ سے بے اختیار میرا ذہن علامہ اقبال مرحوم کے اس مصرع کی طرف منتقل ہوا کہ سع آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف۔ تیرانداز پہلے تو اپنا ایک نظامہ فر کرتا ہے کہ میں نے تیر مارنا کہاں ہے! پھر اس کی قوت روبعل آئی ہے۔ وہ جننے زور کے ساتھ کمان کو گینے سکے گااسی زور سے وہ تیر میں کو چیز یں جمع کر ویں ۔ کی اس کی قوت روبعل آئی ہے۔ وہ جننے اور بے نتیجہ ہونے میں دو چیز یں جمع کر ویں ۔ کی تیرانداز کی جدوجہد کے ضائع اور بے نتیجہ ہونے میں دو جیز یں جمع کر ویں ۔ کی تیرانداز کی جدوجہد کے ضائع اور بے نتیجہ ہونے میں دو حوالی (factors) مائل وقت سے کھینے نہیں گیا گیا ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ کوئی تیر ہوت سے کھینے نہیں گیا گیا ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ کوئی تیر اور سے کا کوئی اُدھر کو چلا گیا۔ ضرور کی ہوگا کہ ہدف بھی کی جمعین ہواور پھر پوری قوت کے ساتھ تیر چلا کر اس ٹارگٹ کو اللا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ دونوں چیز یں نہیں کی تی تیر سے گیا گیا۔ ہدف میں گیا گیا گیا ہوں کی جائے۔ یہ دونوں چیز یں نہیں ہوں گی تو تیر ہے کا رجائے گا۔

ببرحال میں جو بات عرض کرر ہا تھاوہ یہ ہے کہ حبّ رسول کا پہلا تقاضا ہے ا تباع رسول۔ اس ا تباع رسول کی پہلی منزل کیا ہوگی؟ یہ کہ ہرمسلمان شعوری طور پر اپنی زندگی کا ہدف میری زندگی کا ہدف میری بھاگ دوڑ کی منزل مقصودو ہی ہے جو جنا ہے درسول اللہ علیہ کی تھی اوروہ ہے اللہ کے دین کا غلبہ اسے ملک نفران تعمودو ہی مزدر حوم نے ایک بوے سادے انداز میں شعرکا جامہ پہنایا ہے۔ مری زندگی کا مقصد ترے دیں کی سرفرازی مری زندگی کا مقصد ترے دیں کی سرفرازی میں اس لئے تمازی

میں نماز پڑھتا ہوں تا کہ اللہ یاد رہے۔روزہ رکھتا ہوں تا کہ نفس کے مُنہ زور گھوڑے کو قابومیں رکھنے کی صلاحیت مجھ میں برقر اررہے۔ زکو ۃ ادا کرتا ہوں تا کہ مال کی محبت دل میں ڈیرالگا کر نہ بیٹھر ہے۔ لیکن ان تمام اعمال کو ایک وحدت میں پرونے والا مقصد کیا ہے! وہ ہاللہ کے دین کی سرفرازی اللہ کے دین کی سربلندی۔ جس شخص کی زندگی کا ہدف پنہیں ہاں کا مطلب ہیہ کہ پہیں سے اس کی زندگی کا کا شابدل گیا۔ اب اس کا رخ کچھ اور ہوگیا۔ اب بعض اجزاء میں وہ حضور کا اتباع مقصود ومطلوب ندر ہاتو اب رہا ہے تو جب پڑی بدل گئی اور بحثیت مجموعی حضور کا اتباع مقصود ومطلوب ندر ہاتو اب سر جو دی پیروی کی کوئی اہمیت نہیں رہی ۔ البتہ بحثیت مجموعی اگررخ وہی اختیار کر لیا تو اب ہر معاملہ میں حضور کی لیروی نور علی نور کے درجہ میں آجائے گی۔

#### انقلابِ اسلامی کے لئے حضور کا طریق کار

اب دوسری بات کو لیجئے! اس منزل کے حصول اور اس منزل تک رسائی کا راستہ کون سا ہے! میہ ہم کہال سے معلوم کریں گے! اس معاطے میں رہنمائی بھی ہمیں سیرت ر سول ہی سے ملے گی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہر کام ہر طریقے پرنہیں ہوسکتا۔ ہر كام كے لئے ايك طريقه معين ہے۔ گندم كاشت كرنى بوال كاايك خاص موسم بے ای میں آپ کاشت کریں گے تو آپ کونصل ملے گی۔ورنہ نے بھی ضالّع ہو جائے گاخوا ہ خلوص واخلاص کتنا ہی ہو۔ پھر یہ کہ اس کے لئے زیمن کو تیار کرنا ہوگا۔ زیمن تیار نہیں کی اورآب گندم کے ج بھیرآئے تو کیافصل ال جائے گی!معلوم ہوا کہ گندم کے حصول کا ایک نج ہے مجنج ہے طریق کارہے۔اگراس کی پیروی نہیں کریں گے تو گذم نہیں اُگے گی۔ای طرح اس نظام عدل وقسط کو قائم کرنے کے لئے بھی جورسول اللہ عظی نے قائم کیا و بی طریق کارا ختیار کرنا ہو گا جو جناب محمد رسول اللہ علیہ نے اختیار فرمایا۔ اگرائي شخص غلاقبني ميں ايك طريق كار پرمل كرر ہائے وہ اپني جگر مخلص ہے وہ سمجھتا ہے كداى طريقے سے اسلاى انقلاب آجائے گا اسلامى نظام عدل وقسط قائم ہوجائے گا تو خلوص کی بناء پراللد تعالی کے بہاں اجرال جائے گالیکن دنیا میں اس کی محت کا میاب نہیں موگى لبذا مارا دوسرا شعورى فيصله بيهونا چا بيخ كهميس بيد كيمنا چا بيخ كه حضور عليك نے كس طريقے سے انقلاب بر پا فرمايا! كس في سے نظام عدل وقبط قائم فرمايا! كس طريق عن طالمانه استبدادى اوراستحصالى نظام كوخم كرك " لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسُطِ" کى منزل تک رسائی فرمائی۔

جب ہمارا پیشعوری فیصلہ ہوجائے گا تو اب ضرورت ہوگی کہ ہم سیرت طبیہ کا گہرا مطالعہ کریں اور پیمعلوم کریں کہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لئے حضور علیہ نے کیا طریق کار (method) اختیار فرمایا تھا۔ اس لئے کہ کسی معاشرے میں انقلاب لانے کے لئے ہر طریقہ کارگر اور مفید نہیں ہوتا 'بلکہ جس شم کی تبدیلی لائی ہویا جس نوعیت کا انقلاب برپا کرنا مقصود ہو'اسی کی مناسبت سے طریق کار وضع کیا جاتا ہے۔ میں ایک مثال عرض کر دوں ۔ اشتراکی انقلاب کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ جب تک اس نظر نے کے شیدائی اور کا مریڈ کی معاشرے میں طبقاتی شعور (Class Consciousness) نیرانہیں کرتے کہ بیابل شروت (have nots) 'یں اور وہ محرومین کردیا جائے گا'اس وقت مراعات یا فتہ اور استحصالی طبقات ہیں اور وہ محرومین کردیا جائے گا'اس وقت جب تک اس شعور کومظلوم طبقات ہیں اور وہ کہی نہیں کردیا جائے گا'اس وقت بیب شراکی انقلاب کی راہ میں پہلا قدم بھی نہیں اٹھ سکے گا۔ پہلے یہ طبقاتی شعور تک اشتراکی انقلاب کی راہ میں پہلا قدم بھی نہیں اٹھ سکے گا۔ پہلے یہ طبقاتی شعور تک اشتراکی انقلاب کی راہ میں پہلا قدم بھی نہیں اٹھ سکے گا۔ پہلے یہ طبقاتی شعور کی اشتراکی انقلاب کی راہ میں پہلا قدم بھی نہیں اٹھ سکے گا۔ پہلے یہ طبقاتی شعور کا میں اس کا کہیں کہی اس کی دام میں پہلا قدم بھی نہیں اٹھ سکے گا۔ پہلے یہ طبقاتی شعور کا دام گا

دوسرا مرحلہ ہوگا طبقاتی کشاکش اور تصادم (Class Struggle) کا۔ اب طبقات کوطبقات سے کرایا جائے۔ اس کے بغیراشترا کی انقلاب کے لئے دوسرا قدم نہیں اٹھ سکے گا۔ ان کے علاوہ اشترا کیوں کے دوسرے مختلف ہشکنڈ ہے ہیں افراتفری پیدا کرنا 'بنظمی پیدا کرنا 'اسی طرح علاقائی اور لسانی عصبیتوں کا پیدا کرنا کہ ہم سندھی ہیں 'ہم بلوچی ہیں 'ہم پختون ہیں 'ہم پخائی ہیں 'ہم مہاجر ہیں۔ ہماری تہذیب علیحدہ ہے ہماری فاقات علیحدہ ہے 'ہماری زبان علیحدہ ہے۔ اس طریقے پرایک دوسرے کے خلاف نفرتوں اور عصبیتوں کو ابھار کر باہم ایک دوسرے سے ظرادینا 'پیکمیونسٹوں کی جدید تکنیک ہے۔ اس میس بموں کے دھاکوں اور دوسری تخریب کا ربوں کے ذریعے سے جا ہے بوڑھوں 'اس میس بموں کے دھاکوں اور دوسری تخریب کا ربوں کے ذریعے سے جا ہے بوڑھوں' بحورتوں اور متعدد ہے گناہ لوگوں کی جانوں کونشانہ بنانا پڑے 'چا ہے ان کوتر بانی کا بمرابنانا پڑے 'لیکن سے چیز ہی اشتراکی انقلاب لانے کی کوششوں کے لوازم میں شامل بیں۔ اب فرض سیجئے کہ کوئی شخص شریف انفس ہے' وہ مغالطوں کا شکار ہو کر اشتراکی نظر بیکا معتقدتو ہوگیا' مارکسٹ تو بن گیا' کیکن ان تخریکی کا موں میں حقد لینے کے لئے ناتھار بیکا موں میں حقد لینے کے لئے تیار نہیں تو وہ حقیقی کمیونسٹوں ہیں۔ ہے۔ اس کے لئے ان کا موں میں حقد لئے بغیراشتراکی تیار نہیں تو وہ حقیقی کمیونسٹوں ہیں۔ اس کے لئے ان کا موں میں حقد لئے بغیراشتراکی تیار نہیں تو وہ حقیقی کمیونسٹوں ہیں۔ اس کے لئے ان کا موں میں حقد لئے بغیراشتراکی

انقلاب نہیں آسکا'اس کا ایک طریق کارہے اس کا ایک Set Pattern بن چکا ہے۔ اس طریقہ مفیداور ہے۔ اس طریقہ مفیداور ہے۔ اس طریق سے مجھ لیجئے کہ اسلامی انقلاب کے لئے بھی صرف وہ بی طریقہ مفیداور مؤثر ہوگا جس طریقے سے حضور علی گئے نے انقلاب برپافر مایا تھا۔ چنا نچداب ہماری علمی کاوش اور جبتی بیوگ کہ ہم سیرتے مطہرہ کا معروضی (Objectively) مطالعہ کریں اور حضورا کرم علی کے سیرتے مطہری انقلاب کو جانے کی کوشش کریں۔

مراحل انقلاب

میں نے نبی کریم علی انتقال کو بھتے کے لئے سیرت مطہرہ کا جب مطالعہ کیا تو انقلاب کے مختلف مراحل کا ایک واضح خاکہ میر ہما ہے آگیا اوراس خاکے کی روشی میں سیرت کے تمام واقعات مجھے انتہائی مربوط و بامعتی معلوم ہوئے۔ میر ہما لیے کا حاصل بیہ ہے کہ انقلا بی جدو جہد کے چھمراحل ہیں۔ پہلامر حلہ ہے دعوت و تبیغ کا یعنی انقلا بی نظریہ کے کہ انقلا بی خور جہد کے چھمراحل ہیں۔ پہلامر حلہ ہے دعوت و تبیغ کا یعنی انقلا بی نظریہ کی نشر واشاعت! اسلام کا انقلا بی نظریہ ہے نظریہ تو حید جان لیجئے کہ یہ نظریہ نہایت انقلا بی ہے اوراس کی زد بہت و وروور تک پڑتی ہے۔ ساجی اور لیے کہ معاشرتی میدان میں تو حید کا اقاضا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں۔ سب کا خالق ایک اللہ ہے۔ پیدائش اعتبار سے کوئی او نچا اور کوئی نچا نہیں ہے۔ ذات بات اور حسب ونسب کی بیاد پر تمام تقسیوں کی کمل نئی ہوجاتی ہے۔ اس تو حید کی ایک فرع (Corollary) بے کہ حاکم صرف اللہ کے حاکم اللہ کی حاکم سے کہ حاکم صرف بیہ ہے کہ اللہ کی حاکم سے نظام کوقائم کرے۔ ہاں اللہ کی عطا کر دہ شریعت کے دائر ہے کے اندراندرقانون سازی کی جاست کے میدان میں شریعت کے دائر ہے کے اندراندرقانون سازی کی جاست سے میدان میں اس سے بڑا انقلا بی نظریہ اورکوئی نہیں ہوسکی ۔

سروری زیبا فقط اُس ذاتِ بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے اک وہی باتی بتانِ آزری

ای طرح معاشیات کے میدان میں توحید کا تقاضا کیا ہے! ﴿لِللّٰسِهِ مَا فِسَى السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَدُّ ضِ طَهُ آسانوں اور زمین میں جو پچھ ہے اُن کا ما لک صرف الله ہے''۔ ملکیت انسان کے لئے ہے ہی نہیں۔ انسان کے پاس جو پچھ ہے بطور امانت

ہے۔اصل مالک تواللہ ہے ہے

اي امانت چندروز ونزد ماست در حقیقت مالک برشے خداست

ملیت میں تصرف کا حق لا محدود ہوتا ہے۔ آپ کا مال ہے آپ جو چاہیں کریں ،
میری ملیت ہے میں جو چاہوں کروں میری بکری ہے جب چاہوں ذرج کروں مجھے کلی
اختیار حاصل ہے۔ لیکن امانت میں آپ ایسانہیں کر سکتے۔ امانت میں مالک کی مرضی
کے مطابق تصرف ہوگا۔ مالک کی مرضی کے خلاف اگر تصرف کیا جائے گا تو وہ خیانت
شار ہوگا۔ نظریہ تو حید کے تین نقاضے آپ کے سامنے آگئے۔ معاشرتی سطح پر انسانی
مساوات 'سیاس شطح پر اللہ کی حاکمیت اور انسان کے لئے خلافت کا تصور اور معاشی سطح پر
ملکیت کی بجائے امانت کا تصور!

انقلا فی جدوجہد کے دوسر ہے مرسطے کاعنوان نے تنظیم لیعنی وہ لوگ جوشعوری طور پر توحید کی اس انقلا فی دعوت کو تبول کر لیں انہیں منظم کیا جائے۔ جماعتی شکل میں منظم کیا جائے۔ جماعتی شکل میں منظم کیا جائے اس لئے کہ محض نظریہ کی دعوت و تبلیغ سے انقلاب نہیں آسکا جب تک اس کی پشت پر فعدا ئین اور سرفروشوں کی جماعت نہ ہو۔ اشترا کی انقلاب کو دکھے لیجئے۔ جب تک اشترا کی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کرتے ، جب تک وہ جیان کی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کرتے ، جب تک وہ جیلوں کو نہیں جردیتے ، جب تک وہ چائی کے بھندوں کو چوم کراپنے گلوں میں نہیں ڈالتے ، کیا کمیونسٹ انقلاب کے لئے ایک کمیونسٹ انقلاب کے لئے ایک محموت جائی جائی انسانی انقلاب کے لئے ہماری جماعت جائی اصطلاح ہے سمح وطاعت (ولیوں کی جماعت جو پورے طور پر منظم ہو۔ جس کے لئے ہماری دین کی اصطلاح ہے سمح وطاعت (Dbey) سنواور اطاعت کرو۔ گویا ڈسپلن اس نوع کا ہونا چاہئے جیسے فوج میں ہوتا ہے۔ ڈھیلے ڈھالے نظم کے ساتھ گویا ڈسپلن اس نوع کا ہونا چاہئے جیسے فوج میں ہوتا ہے۔ ڈھیلے ڈھالے نظم کے ساتھ انقلاب نہیں لا باجاسکتا۔

تیسرا مرحلہ کیا ہے! تربیت اور تزکیہ کینی جس اللہ کے لئے یہ سب پھر کر رہے ہوا اس کے احکام کو پہلے اپنے اوپر نافذ کرو۔ جس رسول علیہ کے اتباع میں انقلاب برپا کرنے چلے ہوئی پہلے اس رسول کی ہراَ واکوانی سیرت میں جذب کرو۔ جب تک پینیس ہوگا کوئی کوشش بار آ ورنہیں ہوگا۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص بہت فعال ہے تنظیمی اور ہماعتی کاموں میں لگار ہتا ہے بہت بھاگ دوڑ کرتا ہے کیکن اس سے دین کے احکام پر

عمل میں کسل مندی تساہل اور بے رغبتی کا اظہار ہوتا ہے تو ایسے سپاہیوں سے گاڑی مہیں چلے گی۔ایسے اوگ سی امتحان کے مرحلہ میں خالی کارتوس ثابت ہوں گے۔البذا تيسرانهايت اجم مرحله بربيت اورتز كيركا بصحابه كرام حضور ني كريم علي كالربيت کا شاہکار تھے ہمارے لئے اصل آئیڈیل وہ ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جو تربیت حضور علی نے فرمائی تھی صحابہ کرام گی اس کی کوئی اورنظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ بیوہ بات ہے جس کی گواہی دشمنوں کی طرف سے ملی ۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب سپاہ اسلام ایرانیوں کےخلاف صف آ راتھیں تو رسم سپرسالا را فواج ابران نے مسلمان فوجوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے پچھ جاسوس جھیج۔ وہ بھیس بدل کرمسلمانوں کے کیمپ میں کچھودن تک حالات کا مشاہدہ کرتے رہے۔واپس جا کر انہوں نے رسم کور بورٹ پیش کی کہ شم رُھبَانٌ بِالَّيْلِ وَفُوسَانٌ بِالنَّهَارِ 'بيجيب لوگ ہیں'رات کورایب نظرآتے ہیں اور دن میں شہسوار ہیں''۔ دنیانے بیدونوں چیزیں علیدہ علیدہ تو دیکھی تھیں ۔عیسائی راہب بوی تعداد میں موجود تھے۔ آپ نے بحیرہ راہب کا واقعہ سنا ہو گا جس نے حضور علیہ کو آپ کے بچپن میں پیچان لیا تھا۔ حضور علی کے زمانہ تک عیسائیوں میں بروے مخلص راہب موجود تھے۔ انہی میں وہ رابب بھی تھا جس نے حضرت سلمان فارسی کوحضور علیہ کا پیتہ دیا کہ جاؤ میراعلم بنا تا ہے کہ محجوروں کی سرزمین میں نی آخر الزمان کے ظہور کا وقت آ گیا ہے جاؤ قسمت آ زمائی کرو۔اندازہ لگا ہیئے کہوہ کتنا بڑاعالم وراہب ہوگا۔لیکن جوراہب ہوتے تھےوہ دن کے وقت بھی راہب ہوتے تھے رات کے وقت بھی۔ان کے ہاتھ میں تلوار تو نظر نہیں آتی۔ای طرح قیصر وکسر کی کی افواج بھی موجود تھیں لیکن جو دن کا فوجی ہے وہ رات کا بھی فوجی ہے۔ جہاں رات کوفوج کا پڑاؤ ہوجا تا تھا وہاں آس پاس کی کسی عورت کی عصمت کامحفوظ رہ جانا ایک مجز ہ ہوتا تھا۔گل چھرے اڑائے جارہے ہیں شراب کے دَور چل رہے ہیں ول کھول کرعیاثی ہور ہی ہے۔اب نبی اکرم ﷺ کی تربیت و تزکید کا کمال دیکھئے کہ دومتضاد چیزوں گوجع کردیا۔ضحابہ کرام گی سیرت وکر دار پراس سے زیادہ جامع تمره بوي نبيس سكاكُ أنهُم رُهُبَانٌ بِالنَّيلِ وَفُرُسَانٌ بِالنَّهَادِ "كرات كويرابب نظرات تے ہیں اللہ کے حضور سر بھی دہیں تیام کی حالت میں قرآن کی تلاوت ہورہی ہے

اور سجدہ گاہیں آنسوؤں سے ترہیں کیکن دن کے وقت یہی لوگ بہترین شہرسوار ہیں۔ اور نہایت دلیری سے لڑتے ہیں۔

تو جان کیج کہ کی انقلابی جدوجہد کے بیتین ایتدائی مراحل ہیں۔ وعوت تنظیم اورتر بیت و تزکیہ۔ان متیوں کا حاصل میہ ہے کہ ایک انقلابی جماعت وجود میں آئے جو ا يك طاقت اورقوت بن جائے۔اس قوت وطاقت كاكام كيا ہے! جب تك كربيطاقت بر ھرائی ہے grow کر رہی ہے اپنے آپس کے روابط و تعلق کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرے۔ اپنی تنظیم کومضبوط سے مضبوط ترکرے اپنی دعوت کے ذریعے سے اپنے حلقهٔ اثر اور base کووسیع کرنے کی جدوجہد کرے جب تک اتنی طاقت نہیں ہو جاتی كدوه باطل سے فكراسكاس وقت تك صبر من برعامل رہے۔ كُفُوا أيْدِيَكُمُ " باتھ بندهے رکھو!'' جا ہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیئے جائیں' تم ہاتھ مت اٹھاؤ۔ میں اس کا اجمالی تذکرہ پہلے کر چکا ہوں۔ انقلابی جدوجہد میں اس صبر محض Passive) (Resistance کی بہت اہمیت ہوتی ہے اس لئے کہ اگر ابتدائی مراحل میں انقلابی جماعت تشدد پراتر آئے 'Violent ہوجائے تو اس معاشرے میں موجود باطل نظام کو اِس بات کا اَخلاقی جواز حاصل ہوجا تاہے کہوہ اس مختصری انقلابی طاقت کو کچل ڈ الے۔ اس کے برعکس اگروہ انقلابی جماعت صبر محض کی پالیسی کو اختیار کرے اور ظالموں کی جانب سے تشدد کو جھیل جائے تو اس معاشرے کی رائے عامداس جماعت کے تق میں ہموار ہوتی چلی جائے گی۔قدرتی طور پر رائے عامہ کے ذہنوں میں بیںوال پیدا ہوگا کہ آخر إن لوگوں كوكيوں ايذائيں دى جارتى ہيں ان كاجرم كيا ہے! كيا انہوں نے چورى كى ب يا داكه دالا ب إكياكسى كى ناموس وآبرو پر باتھ دالا ب اكياكسى غير أخلاقى حرکت کاار تکاب کیا ہے!!ان لوگوں کا بس ایک جرم ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں اور مجمد عظیمی کے دامن سے وابستہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مُلّہ میں حکم یہی تھا کہ ہاتھ باندھے رکھو۔ مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ چنانچے کفار کی طرف سے مسلمانوں پر بدترین تشدد ہوا جے مسلمانوں نے کمال صبرے برداشت کیا۔لیکن ظاہر ہے کہ مُلّہ کے تمام لوگ تو سنگ دل نہیں تھے۔ وہاں کی خاموش اکثریت تو دیکھر ہی تھی کہ مسلمانوں کو ناحق ستایا جار ہاہے اور یہی مسلمانوں کی اخلاقی فتح تھی جو بعد میں غزوہ َ بدر میں اس طرح

ظاہر ہوئی کہ تین سوتیرہ بے سروسا مان لشکر کے سامنے ایک ہزار کامسلح لشکر تھہر نہ سکا اور مسلمانوں نے کفار کو گاجرمولی کی طرح کاٹ کرر کھ دیا۔

تو یوم محض اس انقلا فی تحریک کا نہایت اہم مرحلہ ہے۔ جب ہم ان مراحل کو ترتیب وار ثار کرتے ہیں تو صرمحض چوتھا مرحلہ قرار پاتا ہے ورنہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میرم حلہ دعوت کے پہلے دن سے شروع ہوجا تا ہے اور ابتدائی تینوں مراحل لینی دعوت منظیم اور تربیت کے ثانہ بٹانہ چاتا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ تعذیب وتشد دیر مبر واستقامت کا مظاہرہ کرنا اور اپنے مؤقف پر ڈٹے اور جے رہنا انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور بیصبر مخض اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک اتنی طاقت نہ ہو جائے کہ اس نظام کے ساتھ با ضابطہ تصادم مول لے سکے۔ اچھی طرح سمجھے لیجئے کہ فکراؤ کے بغیر انقلاب نہیں آتا۔ شنڈے شنڈے وعظ اور نصیحت سے انقلاب بھی نہیں آیا۔ لیکن پختہ ہوئے بغیر اور مناسب تیاری کے بغیر فکراؤ ہوگیا تو تمام جہد و جہدا کارت جائے گی۔ تقریر کے آغاز میں ممیں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی وجہ ہے کہ بارہ برس تک مشرکین کی طرف سے ملکہ میں شدید ترین تشد و (persecution) ہور ہا ہے انتہائی ایذا رسانی کا سلسلہ جاری ہے کیکن حضور عظیمی کی طرف سے جوابی کارروائی کی اجازت نہیں ہے۔ ہرنوع کے جوروشم کو برداشت کرواگر اللہ ہمت دے تو ابن کی گالیوں کے جواب میں دعا تیں دو۔ اس طرح اہل ایمان کا امتحان بھی ہور ہا تھا تربیت بھی ہور ہا تھا۔

کین جب طاقت اتن فراہم ہوجائے کہ وہ انقلا بی جماعت میں حسوس کرے کہ اب ہم بر ملا اور تھلم کھلا باطل کو چھیڑ سکتے ہیں اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو انقلاب کا پانچواں مرحلہ شروع ہوجائے گا جس کا فنوان ہے اقدام لینی معالم کے کمی محصلہ کے حصوبائے گا جس کا فنوان ہے اقدام لینی اس وقت اس معالم کو بہت اختصار کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس میں قدرتے تفصیل کی ضرورت ہے۔ جس کا شوق اگر دل میں پیدا ہوجائے تو میری کتاب ''منج انقلاب نبوی'' کا مطالعہ کیجیج جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ ہمارے وَ ور میں اگر کوئی الی اسلامی انقلا بی جماعت وجود میں آجائے تو یہ فیصلہ کرنا کہ اب کافی طاقت فراہم ہوگئی ہے اور اقدام کا جماعت وجود میں آجائے تو یہ فیصلہ کرنا کہ اب کافی طاقت فراہم ہوگئی ہے اور اقدام کا

مرحلہ آ گیا ہے'اس کا انحصار امیر کے اجتہاد اور assessment پر ہوگا۔ نبی اكرم علي كالله كالله كالله كالله كالحرف سے تعالى جرت ہور بى ہے ساتھ بى آيت نازل بوكنُّ! ﴿ أَذِنَ لِلَّالِيْسَ يُعْتَلُّونَ بِانَّهُمْ ظُلِمُوا ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصُرِهِمُ لَفَدِينه ٥ اجازت دى جارى إن الوكول كوجن برظم وسم كر بها راتو را كئے تھے كه آج ان کے ہاتھ کھول دیئے گئے'اب وہ بھی retaliate کر سکتے ہیں' بدلہ لے سکتے ہیں۔ بیفیملیکس کی طرف سے آیا! الله کی طرف سے وی کے ذریعے سے۔اب وحی تو نہیں آئے گی۔اب بیفیصلہ اجتہادہ موگا۔اب فہم وادراک کی پوری قو تیں کام میں لا کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہمارے پاس آئی طاقت ہے کہ ہم باطل نظام کے ساتھ نکر لے سکتے ہیں! اگرمشورے کے بعد امیر جماعت کی بیرائے بن گئی کہ ہمارے یا س معتد بہ تعداد میں ایسے کارکن موجود ہیں جومنظم ہیں سمع وطاعت کے خوگر ہیں ان کاتعلق مع اللہ مضوط ہے ان کی اسلامی نیچ پرتر ہیت ہو چکی ہے ئز کیڈنٹس کی وادی ہے وہ گزر کیے ہیں' اللہ کی راہ میں جان دینے کووہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیا بی سجھتے ہیں' وہ سینوں پر گولیاں کھانے کو تیار ہیں پیٹینمیں دکھا کیں گے اگر لاٹھیوں کی بارش ہو گی تو وہ بھا گیں گےنہیں' جیلوں میں بھرا جائے گا تووہ جیلوں کوبھردیں گے' کوئی معافی ما نگ کر نہیں نکلےگا۔ جب اندازہ ہو کہ ہمارے پاس اتن طاقت ہے تو پھر چیلنج کیا جائے گا اور آ کے بڑھ کراقدام کیاجائےگا۔

سیرت النی علی صاحبا الصلوٰۃ والسلام میں بیا قدام ہمیں اس شکل میں ملتا ہے کہ حضور نے مدینة شریف لے جا کر شفتری چھاؤں میں آ رام نہیں فرمایا۔ متشرقین اور مغرلی مؤرفین کی ہرزہ سرائی دیکھئے کہ وہ جمرت کا ترجمہ کرتے ہیں Flight to Madina۔ فلائٹ کا ترجمہ ہوگا فرار۔ معاذ اللہ عماذ اللہ علیہ نے کہ معاذ اللہ علیہ ہیں کہ بھاگ کے ہما کہ رسونا اور ان کے اعوان وانسار ہم جمرت دراصل عنوان ہے اس کا کہ اللہ تعالی نے اپنے رسونا اور ان کے اعوان وانسار کے لئے ایک Base فراہم کر دی تھی کہ جہاں سے اسلامی انقلاب کی تحریک کو کے لئے ایک کہ اور ان کے اور انسے بایئر سیل تک کی بھیاں سے اسلامی انقلاب کی تحریک کو صرف چھ مہینے داخلی استحکام پر صرف فرمائے ہیں۔ اس عرصہ میں حضور نے تمین کام کے صرف چھ مہینے داخلی استحکام پر صرف فرمائے ہیں۔ اس عرصہ میں حضور نے تمین کام کے صرف چھ مہینے داخلی استحکام پر صرف فرمائے ہیں۔ اس عرصہ میں حضور نے تمین کام کے صرف چھ مہینے داخلی استحکام پر صرف فرمائے ہیں۔ اس عرصہ میں حضور نے تمین کام کے صرف چھ مہینے داخلی استحکام پر صرف فرمائے ہیں۔ اس عرصہ میں حضور نے تمین کام کے صرف چھ مہینے داخلی استحکام پر صرف فی میں حضور نے تمین کام کے صرف چھ مہینے داخلی استحکام پر صرف فی میں حضور کے تمین کام کے صرف جھ مہینے داخلی استحکام پر صرف فی میں حضور کے تمین کام کے صرف جھ مہینے داخلی استحکام پر صرف فی میں حضور کے تمین کام کے صرف کی میں کو سیال

ہیں۔ پہلا کام مجد نبوی کی تغییر۔ بیم کزین گیا۔ دوسرا کام مہاج بن اور انصار کی مواخات اور تیسراکام آپ نے بیکیا کہ یہود کے تین قبیلوں سے معاہدے کر لئے۔ان کو معاہدوں میں جکر لیا۔ طے پاگیا کہ وہ اپنے ندجب پر قائم رہیں گے۔ان کے تمام شہری حقق محفوظ رہیں گے کیکن اگر بھی کسی طرف سے مدید پر تملہ ہوا تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے بیابالکل غیر جانب دارر ہیں گے۔

ان ابتدائی چرمہینوں کے بعد راست اقدام کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ آ پ نے چھایہ ماروستے بھیجے شروع کرویئے۔قریش کی شدرگ(Life Line) پر ہاتھ ڈالا اور ان کے تجارتی قافلوں کو مخدوش بنا دیا۔ ان مہموں کے متعلق میں اجمالاً میں گفتگو کر چکا ہوں۔ درحقیقت اس اقدام کا نتیجہ تھا کہ قریش کا ایک ہزار کالشکر پوری طرح کیل کا نئے ے لیس ہو کر حملہ آور ہوا تھا۔۔ سانپ بل سے باہر نکل آیا تھا۔۔ اور اس طرح انقلاب محمدی علی صاحبها الصلوة و السلام کا چھٹا اور آخری مرحلہ لیتن مسلح نصادم (Armed Conflict) کا آغاز ہو گیا۔اب تکواریں اور نیزے ہیں مقابلہ ہے۔ تلوارتلوارے فکرار ہی ہے۔ یہ چھٹا اور آخری مرحلہ (Final phase) چھ سال کے عرصہ پرمحیط ہے۔اس دوران میں ہرطرح کی اونچ نیج آئی۔بدر میں ستر کا فر مارے گئے' چودہ مسلمان شہید ہوئے۔ اُحدیثی ستر صحابہ "شہید ہو گئے۔نشیب وفراز آئے ہیں۔ ﴿ يُقْتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقَتُلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ فَ وَاللَّهُ مِن اللَّهِ مَنك كرت بير لُلَّ كرتے بھى ہیں اور قُلْ ہوتے بھى ہیں''۔اللّٰدى طرف سے بیضانت نہیں تھی كہا ہے الل ایمان! میری راه میں جنگ کروئم میں ہے کسی کوکوئی آن فی نہیں آئے گی۔ بیگاری تو کہیں نہیں دی گئ تھی۔تم کوتواپنی جانیں دے کراپنی صدافت کا ثبوت دینا ہے۔عام اہل ایمان کو کہاں گارٹی ملتی' حضور ؓ کے لئے بھی گارٹی نہیں تھی۔ طا کف میں جب حضور ً پر پقراؤ ہوا ہے تو آپ کا جسد اطہر لہولہان ہوا کہ نہیں ہوا!! اُحد میں جب حضور علیہ کے چرة مبارك برتكوار كاوار برا ہے تو آ ب كے دندان مبارك شهيد موئ كرنيس موئ! خُون كا فوارہ چھوٹا! كەنبىس چھوٹا اور حضور عليہ كے رخسار مبارك پرخودكى دوكريال تھیں کہنیں گھیں! بیسب کچھ ہوا۔ ہاں ان تمام آ زمائشوں سے گزرنے کے بعد اپنا سب کچھاللہ کی راہ میں لگا دینے کے بعدوہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی نیبی تائیدونصرت آ

### دورِ حاضر میں انقلابِ اسلامی کاطریق کار

اسلامی انقلاب کے منج کے بیہ چھ مراحل ہیں جنہیں میں نے یہاں نہایت مختر انداز میں بیان کیا ہے۔ اس انقلائی مل (Revolutionary Process) کو میں نے تعفور علیہ کی سرت مبارکہ سے سمجھا ہے اور اس معاملے میں میرا ماخذ صرف اور صرف سیرت محرف اور اشارہ کروں گا اور وہ یہ کہ اس صرف سیرت محمل کے ابتدائی چارمراحل ہر دور میں لیعینہ اس طرح رہیں گے چیسے ہمیں سیرت انقلابی ممل کے ابتدائی چارمراحل ہر دور میں لیعینہ اس طرح رہیں کے چیسے ہمیں سیرت مطہرہ میں نظر آتے ہیں۔ یعنی اسلامی انقلابی جدد جہد کا پہلا مرحلہ دعوت و تبلیغ کا ہوگا۔ اس میں قرآن کو مرکز و تحور کی حیثیت حاصل ہوگی اور انقلابی نظریہ تو حید ہی کا ہوگا۔ ابتول اقبال ہی

زندہ توت تھی زمانے میں یہ توحیر کھی اور اب کیا ہے؟ فقط اِک مسکلہ علم کلام

آج کے دور میں تو حید ہر بلو یوں اور اہل حدیثوں کے درمیان بحث ونزاع کا ایک مسئلہ
ہن کررہ گئی ہے' اس پر صخیح تان ہورہی ہے' ور نہ حقیقت میں تو حید تو پور ہے ایک نظام
تدن' ایک نظام اجمّا گئ ایک نظام عدل وقسط کی بنیاد ہے۔ دوسرام حلہ ہے تنظیم۔ یہاں
بھی ہمیں سیرت مطہرہ سے حاصل ہونے والے اُسوہ کو جوں کا توں اختیار کرنا ہوگا۔ اس
تنظیم کے معاطے میں میرے نزدیک حضور علی ہے۔ نے جور ہنمائی اُمت کودی ہوہ ہے
نظام بیعت۔ اجمّاعیت کے لئے بنیاد بیعت ہوگی۔ میری اس رائے سے کسی کو اختیا ن
ہوسکتا ہے۔ لیکن میری دیانت دارانہ رائے ہے ہے کہ اسلامی انقلاب کے لئے ایک
ہوسکتا ہے۔ لیکن میری دیانت دارانہ رائے ہے ہے کہ اسلامی انقلاب کے لئے ایک
ہوسکتا ہے۔ لیکن میری دیانت دارانہ رائے ہے ہے کہ اسلامی انقلاب کے لئے ایک
معاعت اور ایک تنظیم کی تاسیس کے لئے سیرت مطہرہ میں بیعت کی سقت کے علاوہ کوئی
دوسری صورت موجود نہیں ہے۔ جبح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبادہ بن الصامت
دوسری صورت موجود نہیں ہے۔ جبح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبادہ بن الصامت
رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ملتی ہے۔ جس کی صحت پر اُمت کے دوجلیل القدر محدثین امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہا منفق ہیں۔ سند کے اعتبار سے منفق علیہ سے زیادہ

کسی روایت کامقام نہیں ہوتا۔اس حدیث کے الفاظ اس قدر جامع ہیں کہ میرا گہرا تا ثر یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک صحیح اسلامی انقلا فی تنظیم یا جماعت کا پورا دستور موجود ہے۔ میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ اس حدیث اور اس کے ترجمہ اور تشریح کو یوری توجہ اورخور کے ساتھ ساعت فرما ہے ۔حدیث ہے:

عَنْ عَبَادَةَ بَنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمَ السَّمُعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسُرِ وَالْيُسُرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكُرَهِ وَعَلَى اَثَرَةٍ عَلَى اَثَرَةٍ عَلَى اَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ اَيْنَمَا كُنَّا لَا نَعَالَى اَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ اَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمِ

یہ ہے میر نز دیک تنظیم کے مرحلے کے لئے نبی اکرم علی کے کہ صنت ۔اس میں صرف یہ فرق ملحوظ رکھنا ہوگا کہ حضور کی اطاعت مطلق تھی اس لئے کہ حضور کا ہر فرمان معروف کے حکم میں تھا کیکن آپ کے بعداب سی بھی امیر کی اطاعت آزاد نہیں ہوگ معروف کے دائر سے کے اندراندر ہوگی۔ تربیت کے مرحلے میں بھی ہمیں پورے طور پر نبوی طریق کی پیروی کرنا ہوگی۔ اس میں اہم ترین چیز ہے عباداتِ مفروضہ کا اہتمام اور ان کی پابند کی مزید برآں تلاوتِ قرآن اور حتی الامکان قیام الیل کا اہتمام ۔ اس طرح صرحض کے مرحلے ہو ہمیں بعینہ اسی طرح اختیار کرنا ہوگا جس طرح ہمیں سیرت طرح صرحض کے مرحلے کو بھی جمیں بعینہ اسی طرح اختیار کرنا ہوگا جس طرح ہمیں سیرت میں منظر آتا ہے۔ یعنی دعوت و تبلیغ کے اس کام میں اور اقامت و دین کی اس جدوجہد میں جومصائب اور شدا کد آئیں ان پرصر کرنا ثابت قدم رہنا 'اور اپنا ہا تھر دوک

کررکھنا۔ بیدہ چارابتدائی مراحل ہیں جن میں ہمیں طریق نبوی کو جوں کا تُوں اختیار کرناہے۔

البتة اسلامي انقلابي جدوجهدك يانجوين ادر حصير مطيعني اقدام اومسلح اقدام کےمعاملے میں ہمیں احوال وظروف کی مناسبت سے پچھترمیم کرنی ہوگی اور اجتہاد ہے کام لینا ہوگا۔اس کی وجہ مجھ لیجئے۔ پہلی بات پیرکہ نبی اکرم عظیمہ کا جس معاشرے سے معاملہ تھا' وہ تمام اعتبارات سے خالص کا فرانہ معاشرہ تھا۔ آج کسی بھی مسلمانوں کے ملک میں بیرجدو جہد ہوگی تو سابقہ مسلمانوں سے پیش آئے گا جا ہے اس ملک میں حکمران اور عامة المسلمين كي اكثريت فاسق و فاجر افراد يرمشمل مور وه سيكولر (Secular) ذ ہن رکھتے ہوں' لیکن کلمہ گوتو ہیں' سارتو ان کامسلمان ہی میں ہوتا ہے۔ایک معاملہ تو پیہ ہے جس کی وجہ سے صورت حال میں فرق واقع ہوگیا ہے۔ دوسری بات پیرکہ اس زمانہ میں طاقت کا زیادہ فرق نہیں تھا' جو تلواریں أدهر مشركین و كفار کے پاس تھیں وہي مسلمانوں کے پاس تھیں ۔مقدار اور تعداد (Quantity) کا فرق ضرور تھا لیکن نوعیت (Quality) کا فرق نہیں تھا۔ وہی نیزہ کلوار تیر کمان اُن کے پاس ہے وہی اِن کے پاس ہے۔ وہی گھوڑے اور اونٹ إدھر ہیں وہی اُدھر ہیں۔لیکن آج کل جو استحصالی نظام بھی قائم ہے خواہ وہ سر مایہ دارانہ ہویا جا گیردارانۂ اس کو تحفط دینے والی حکومت ہوتی ہے جوانبی طبقات کے افراد پرمشمل ہوتی ہے اور اس کے مفادات رائج الوقت نظام سے بڑی مضبوطی سے وابستہ ہوتے ہیں۔ لہذامقا بلد میں حکومت آتی ہے۔اس کے پاس بے پناہ توت وطاقت ہے۔ چنا نچ سلح تصادم والی بات موجودہ دور میں بردی مشکل ۔ ہے۔اس کا کوئی بدل تلاش کرنا پڑے گا۔وہ متبادل طریقے تمدن کے ارتقاء نے فراہم کئے ہیں۔ پُرامن مظاہرے کپٹنگ کرنا' گھیراؤ کرنا' چیکٹی کرنا کہ فلاں فلاں کام جو اسلام کی روسے محرین ہم یہا نہیں ہونے دیں گے۔ بیکام اگر ہوگا تو ہماری لاشوں پر ہوگا۔ بدوہ راستے ہیں جو تدن کے ارتقاء کی بدولت ہمارے لئے کھلے ہیں۔ جب تک بيمر حلنهيس آتا صرف زبان وقلم سے اس كا ظهاركيا جائے گاكدبيكام اسلام كےخلاف بین منکر بین حرام بیں۔ان کوچھوڑ دو ان سے باز آ جاؤ ان کی جگه معروفات کورائے كروليكن جب وه وقت آجائے كه اسلامي انقلاني جماعت يد يجھے كه جمارے پاس اتني

طافت ہے کہ ہم مظاہروں کے ذریعے سے حکومت کو مجبور کرسکتے ہیں تو پھر چینی کیا جائے
گا کہ اب بیکام ہم نہیں ہونے دیں گئی سڑکوں پرنگل آئیں گئی اُمن مظاہرے کریں
گئی دھر نا مار کر بیٹی سے کئی کی کریں گے۔ اس کے نتیجہ میں کیا ہوگا! انھی چارج ہوگا،
گرفتاریاں ہوں گے۔ جیلوں میں بحرے جائیں گے۔ حکومت اور آگے بڑھے گی تو
فائرنگ ہوگی، شیلنگ ہوگی۔ تو جب اس جماعت کے وابستگان نے پہلے ہی جان تھیلی پر
رکھی ہوئی ہے وہ سر پر کفن با ندھ کر نگلے ہیں کہ رحود شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن '
تو پیٹے دکھانے کا کیا سوال! اب یا تو حکومت گھٹے ٹیک دے گی اس لئے کہ آخر فوج بھی
اسی ملک کی ہے اور عوام بھی اسی ملک کے ہیں۔ اپنوں کے خون سے ہاتھ کب تک رنگ
سکیں گے۔ یا بھر مذرانہ جان اپنے رب کے حضور پیش کر کے اس نظیم کے ارکان سرخرو

اس کی ایک مثال اس و ور میں ایرانیوں نے پیش کر کے دکھا دی ہے۔ اگر چہ ایران میں انقلاب کے پہلے چار مراحل پر مطلوبہ درجہ میں کا منہیں ہوا تھا' اس میں بہت سی خامیاں رہ گئی تھیں۔ اس کے بارے میں اس وقت میں گفتگونہیں کرنا چاہتا۔ لیکن ایک چیز انہوں نے کر کے دکھا دی۔ انہوں نے شاہ کے خلاف مسلح بغاوت نہیں کی تھی انہوں نے بتھیا رہا تھ میں نہیں لیے 'خود جا نمیں دینے کے لئے سر کول پر آگے۔ ہزاروں انہوں نے مظاہرین پر گولیاں چلانے سے انکار کر دیا اور آخر کارشہنشاہ کو بھا گئے بی اوراس کا انجام یہ ہوا کہ بع 'دوگر زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں' ۔وہ شہنشاہ جو اس علاقہ میں امریکہ کا سب سے بوا پولیس مین تھا' اسے امریکہ بہا در نے بھی اپنے یہاں پناہ میں امریکہ کا سب سے بوا پولیس مین تھا' اسے امریکہ بہا در نے بھی اپنے یہاں پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ کون می طاقت تھی جس نے شہنشاہ ایران کو حکومت چھوڑ کر میں اختہاد سے کام لیتے ہوئے ہمیں موجودہ کے بغیر نظام نہیں بدلتا۔ تو اس معالمے میں اجتہاد سے کام لیتے ہوئے ہمیں موجودہ حالات کے پیش نظر مرجمن ہی کی پالیسی پرکار بندر ہے ہوئے اقدام کرنا ہوگا' سلے حالات کے پیش نظر مرجمن ہی کی پالیسی پرکار بندر ہے ہوئے اقدام کرنا ہوگا' سلے تھادم کی نو بریشیں آئے گی۔

البتہ جہاں حالات سازگار ہوں جہاں سلح تصادم ہوسکتا ہود ہاں ہوگا۔ جیسے اب افغانستان میں ہور ہا ہے۔ وہاں اس لئے ہور ہاہے کہ ایک تو وہ قوم عرصہ سے آزاد قوم کے طور پر دنیا کے نقشے پر موجود رہی ہے'اس پر مغربی استعار کا براہ راست غلبہ نہیں ہوا'وہ
برصغیریا ک وہند کی طرح دوسو برس تک غلام نہیں رہے۔ دوسر سے یہ کہ وہاں تھیار عام
ہیں۔ کوئی گھر شاید ہی ایہا ہوجس ہیں تھیار نہ ہوں۔ ان کے بچے تو بچین ہی سے
ہندوق اور را نقل سے کھیلتے چلے آرہے ہیں۔ پھر وہ علاقہ ایہا ہے کہ وہاں گور بلا جنگ
ممکن ہے۔ ہمارا علاقہ ایہا ہے کہ اس میں گور بلا وار ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اگر کہیں مسلح
ممکن ہے۔ ہمارا علاقت ایہا ہے کہ اس میں گور بلا وار ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اگر کہیں مسلح
عن المنكر کے لئے طلاقت کا استعال کیا جا سکتا ہے' تلوارا ٹھائی جا سکتی ہے۔ الی بات
من المنكر کے لئے طاقت کا استعال کیا جا سکتا ہے' تلوارا ٹھائی جا سکتی ہے۔ الی بات
میں ہے کہ کی مسلمان فاس و فا جر حکمران کے خلاف مسلح بغاوت کا راستہ بالکل بند کر دیا
گیا ہو۔ بغاوت ہو سکتی ہے۔ البحۃ فقہاء کرام نے اس کے لئے شرط یہ عاکد کی ہے کہ
طاقت اتی ہوجائے کہ اپنے انداز سے اور جا نزے کی صد تک کامیا بی کا واضح امکان نظر
ماقت اتی ہوجائے کہ اپنے انداز سے اور جا نزے کی صد تک کامیا بی کا واضح امکان نظر
سے نتیجہ کے بارے میں پھوئیس کہ سکتے۔ بہر حال یہ معاملہ اگر چہ شروط ہے لیکن اتی
بات تو تا بت ہے کہ سکے بغاؤت حرام مطلق ٹیس ہے۔

لیکن ہمارے ملک کے حالات میں عملاً مسلح بغاوت ممکن نہیں ہے۔ اس کابدل ہے پر امن اور منظم مظاہرے اور وہ تمام اقد امات جن کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ اس طرح ہم اللہ کاراہ میں جان تو دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس دینے کی چیز جان ہی ہے جو ہم دے سکتے ہیں۔ اس کے لئے آ مادگی ضرور روئی چاہئے۔ اس معالمے میں حضور علیہ کی دو صدیثیں سنا دوں۔ یہ حبّ رسول یا محبت رسول یا اتباع رسول ہی کا تقاضا ہوگا کہ ہماری قلبی کیفیات مدیث رسول کے مطابق بن جا کیں۔ حضور علیہ نے فرمایا: ((وَاللّٰهِ فَافَتُولَ أَنْهُ اُحْدِی فُرُمَّ اَخُونُو فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَافْتُولَ أُنْهُ اَحْدِی فُرُمَّ اَخُونُ وَفَی سَبِیلِ اللّٰهِ فَافْتُولَ أُنْهُ اللّٰمِی سَبِی ہِا ہم اللّٰہ کَالْتُ اللّٰمُ اللّٰمِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَافْتُولَ اللّٰمِی سَبِی ہُمُ اللّٰمِی سَبِیلِ اللّٰمِی سَبِیلُ اللّٰمِی سَبِیلُ اللّٰمِی سَبِیلِ اللّٰمِی سَبِیلُ اللّٰمِی سَبِیلِ اللّٰمِی سَبِیلِ اللّٰمِی سَبِیلُ اللّٰمِی سَبِیلِ اللّٰمُی سَبِیلُ اللّٰمِی سَبِیلُ اللّٰمِی سَبِیلُ اللّٰمِی سَبِیلُ مِی سَبُیلُ اللّٰمِی سَبِیلُ اللّٰمُی سَبُیلُ اللّٰمُی سَبُیلُ اللّٰمُی سَبُیلُ اللّٰمِی سَبُیلُ اللّٰمُ سَبُیلُ اللّٰمِی سَبُیلُ اللّٰمِی سَبُیلُ اللّٰمِی سَبُیلُ اللّٰمُ سَبِیلُ اللّٰمِی سَبْرِی سَبُیلُ اللّٰمِی سَبِیلُ اللّٰمُی سَبُیلُ اللّٰمُی سَبُیلُ مِی سَبُیلُ اللّٰمُی سَبُیلُ اللّٰمِی سَبُیلُ اللّٰمُی سَبُیلُ سَبُیلُ اللّٰمُی سَبُیلُ اللّٰمُی سَبُیلُ اللّٰمُی سَبُیلُ اللّٰمُی سَبُیلُ اللّٰمُی سَبِیلُ اللّٰمُی سَبُیلُ اللّٰمُی سَبُیلُ اللّٰمُی سُبُیلُ اللّٰمُی سَبُیلُ اللّٰمُی سَبُیلُ اللّٰمُی سُبُیلُ اللّٰمُی سَبُیلُ اللّٰمِی سَبُیلُ اللّٰمِی سَبُیلُ اللّٰمُی سَبُیلُ اللّٰمُی سَبُیلُ اللّٰمِی سَبُیلُ اللّٰمِی سَبُیلُ اللّٰمُ

نوع کے نفاق پر ہوگی'۔ گویا یہ ایمان کی شرطِ لازم ہے کہ یہ آرزودل میں موجود ہو کہ اے اللہ! تیرے دین کی سربلندی کے لئے یہ جان کام آئے' گردن کئے' اس جسم کے کلڑے ہو جا نمیں۔ اس خواہ ش کا ہونا ضروری ہے خواہ اس کا مرحلہ نہ آئے' صحابہ کرام میں بہت سے ایسے ہیں کہ جن کا انقال جنگ کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہوگیا۔ ہوسکتا ہے مکتی دور میں کسی صحابی کی طبعی موت واقع ہوگئ ہو۔ ان کے لئے میدان جنگ میں گردن کٹانے کی نوبت آئی نہیں۔ اس طرح عین ممکن ہے کہ جاری زندگیوں میں اللہ میں گردن کٹانے کی زوم ہو تمنا ہو تو اللہ علی رحمت سے واثق امید ہے کہ وہ اس بر بھی اجروثواب عطافر مائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے واثق امید ہے کہ وہ اس بر بھی اجروثواب عطافر مائے گا۔

میری اس وقت کی گفتگو کا فلاصہ ذہن تشین کر کے اٹھئے۔ حبّ رسول کا بنیادی تقاضا ہے اتباع رسول ۔ بیا تباع زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی مطلوب اور مبارک ہے کین اس کا اصل تقاضا ہے ہے کہ ہماری زندگی کا پورار خوبی ہوجائے جو نما کی زندگی کا قوا۔ اور وہ رخ تھا غلبد بن کی جدو جہد کا برخ نظام عدل وقسط کا عملاً قیام و نفاذ! اسی مشن کے لئے حضور علیہ نے نئیس (۲۳) سال تک جال سل محنت و مشقت کی اسی کے لئے صحابہ کرام نے زندگیاں کھیا دیں۔مصابب جھیلے مظالم برداشت کئے۔ جانوں کے نذرانے پیش کئے۔ حضور اور صحابہ کرام کے نقشِ قدم پر ہماری زندگی کا رخ معین ہوجائے ہماری دلچ بیاں اور ہمارے ذوق وشوق سیرت رسول اور سرت صحابہ کرسا نے میں ڈھل جا کیں۔ بہی حبّ رسول کا اصل تقاضا ہے۔ سیرت صحابہ کے میں ڈھل جا کیں۔ یہی حبّ رسول کا اصل تقاضا ہے۔ میری زندگی کا مقصد ترے دیں کی سرفرازی

حاصل كلام

سیرتِ مطہرہ کے ایک اجمالی نقشہ کے ذریعے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے حبّ رسول کے تقاضے بیان کر دیئے ہیں۔ اس انداز میں غور وفکر کی ضرورت ہے۔ میں پنہیں کہتا کہ آپ میری ہربات کو تسلیم کرلیں لیکن میرا نقطہ نظر آپ کے سامنے آیا ہے اس پر شعنڈے انداز میں سوچ بچار کیجئے۔ اور ضرورت محسوں ہوتو مجھ سے ختاولہ خیال کیجئے۔

میں ای لئے مسلماں میں ای لئے نمازی!

و اخردعوانا ان الحمدلله ربِّ العالمين

# دعوت رجوع الى القرآن كى اساسى دستاويز دُاكِرُ السرار المركمة بواع ماليف مسلما لول برج مسلم الول برج فراك بسيف موق

نود پڑھے اور دوستول اور عزیز ول کو تھن<sup>ے</sup> ہی<u>ت</u> کیجئے

-نوك

امے کا بیچ کا انگرزی۔ ، عربی ، فارسحے اور مندھجے زبانے پرمے بھے ترجہ شائع ہو پیکا ہے۔ اسے کے مقوقبے اناعت نڈاکٹر صاحب کے تقے برمے محفوظ ایرے نافجنے کے

شانعكرده

معتبه مرضى أنمن فترم القران الأهو

٣٧ - ك الدل ما ون المهور فون: ١ ٠ ٩ ٩ ٨ ٨

مركزی المن المنظم الفران لاهود کے قیام کامقصد ور سر حرار فران حکیم سے علم و حکمت ک پرتشهیروا شاعتھے یکائٹ<u>ٹِ لیکے فہیم</u>ناصریں متجد ما**ر بان** کی ایکے وی تحریبا پرطائے اور اسسطح اِسلام کی نشاقی تا نبیر۔ادد۔غلبہ دین حق کے دورمانی کی راہ ہموار ہوکے وَمَا النَّصِّرُ إِلَّامِنْ غِنْدِاللهِ